ام كتاب : عصمت نبوى الله كابيان

تاليف : حافظ الحديث المجمد جلال الدين سيوطي مليه الرحم

ترجمه : محمر عارف محمودخان قاوري رضوي

س اشاعت : رق الاول ١٩٢٩ احدار لي ١٠٠٨ ء

تعداداشاعت : ٢٥٠٠

ناش : بعيت اشاعت المستّ ( إكتان )

الورمجيكافة ي ناريخها در كراجي، فوان: 2439799

تۇقىچىرى: يەرسلە website: www.ishaateislam.net پەموجودى-

# عصمت نبوی طبیان کا بیان

تالين

حافظ الحديث امام محمد جلال الدين سيوطى شافعى عليه الرحمه التوفى ١١١ه ه

تزجمه

محمر عارف محمود خان قادري رضوي

فاشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمبر، كاغذى بازار، ميشاور، كراچى، فون: 2439799

# پیشِ لفظ

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه صرف مامور مستف بلند بإیه فسر محدث، فقیده ادیب مثاعره مؤترخ اور ماہر لفت ہی نه تنے بلکه اپنے زمانے کے مجد دیجی تنے ۔ آپ رحمة الله علیه کا حافظ نهایت تو کا فعاء آٹھ یک کی عمر شرقر آن مجید حفظ کرلیا مجر دیگر علوم وفتون کے حصول شرم معروف ہو گئے۔ آپ رحمته الله علیه کوا کہ کھے جامع شیخونیه شرح الحد یک کامنصب ملا۔

آپ رتمة الله علي تقوى ورز كيد كاعلى مقام برفائز عند اكثر او قات يا دالبي عز وجل شي منتفرق رہے - نماز تہجد با قاعد كى سے ادا فرمايا كرتے تنے ، اگر يمحى رہ جاتى تو استے بريشان ہوتے كه يماريز جاتے -

علوم حدیث میں آپ رحمة الله علیه کی ذات ہے مسلمانان عالم نے بوا فیض حاصل کیا،علم حدیث میں آپ رحمة الله علیه کی مقبولیت کابیرعالم تھا کہ آپ رحمة الله علیه کو بارگاہ رسالت علیقہ ہے شیخ الحدیث کالقب عطابوا۔

آپ رحمة الله عليه يهت بؤے عاشق رسول عليه تنے اور اس كا اندازه اس بات سے لگا با اسكان كا اندازه اس بات سے لگا با جا سكتا ہے كہ آپ رحمة الله عليه كو 75 مرتبہ حالت بيدارى بيس حضور عليه كى زيا رت تصيب بوئى۔

آپ رحمة الله عليه كواتي ذبانت كى بناير دولا كان ويث يا دخيس ، علم حديث بل دوسوزا كدكايس تصنيف كيس ، آپ تصنيف و ناليف كيم يدان شرايي مثال آپ بتے ، كثر ت ناليفات بل آپ رحمة الله عليه كونها بيت بلند مقام حاصل ب، آپ كى تصانيف و ناليف با في سوزا كديس ، چندمشهور كما بوليس بالد مقام حاصل ب ، آپ كى تصانيف و ناليف با في سوزا كديس ، چندمشهور كما بوليس كما م به بيس الدو المستشور فى التفسير باليف با في علوم القرآن ، جمع الجوامع ، الجامع الصغير ، تدريب الواى في تقويب الدوى ي علوم القرآن ، جمع الجوامع ، الجامع الصغير ، تدريب الواى في تقويب الدوى من تفسير الجلالين ، العاوى للفتاوى و في من من و من من المناوى و في من مناسير الجلالين ، العاوى للفتاوى و في مناس و من المناوى و في مناس و مناس

زیرنظررسالہ بھی آپ رحمتہ اللہ علیہ کا تا لیف کردہ ہے، جس میں حضور علیہ کی عصمت کوتر آن وا حادیث سے فاہت کیا گیا ہے اور حضور علیہ کی طرف ' ذخب' کی مصمت کوتر آن وا حادیث سے فاہت کیا گیا ہے اور حضور علیہ کی طرف ' ذخب' کی شبعت کرنے کے بارے میں فتلف اقوال ادران کے ردّ میں جوابات تحریر کئے گئے ہیں۔ مولانا محمد عارف محمو دخان قاور کی رضوی نے اس کاسلیس انداز میں ترجمہ کر کے اس رسالے سے مستفید ہونے میں مدوفراہم کی ہے، اللہ تعالی فاضل مترجم کی اس کاوش کو قبولیت کے مرتبے سے مشرف فرمائے۔

اس رسالے کو جمعیت اشاعت اہلیقت (پاکستان) اپنی سلسلہ اشاعت کے 168 ویں نمبر پرشائع کررہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاہے کدد دمؤنین اور مترجم دونوں ک کاوش کو قبول فرمائے اور عوام دخواص کے افعینائے۔ آمین

سيدخمه طاهرتعيي

قال السبكي: و هـ لما قـول باطل، و لم يكن في قصة مارية و امرأة زيد ذنب أصلاً، و من اعتقد ذالك فقد أخطا التحقيق

> القول الخامس: قول الزمحشري، جميع ما فرط منك قال السبكي: و هذا مردود

أما أولاً. قالبيان عصمة الأنبياء عليهم السلام، فقد اجتمعت الأمة على عصمتهم في ما يقع بالتبليغ، و في غير ذالك من الكبائر و الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم، و من المداومة على الصغائر. هذه الاربعة مجمعة عليها، و اختلفوا في الصغائر التي لا تحط مرتبتهم. فذهبت المعتزلة و كثير من غيرهم إلى جوازها، و المختار المنع. لأنا مأمورون بالإقتداء بهم في كل ما يصدر عنهم من قول و فعل، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي و نؤمر بالإقتداء فيه؟

وأما الحشوية، فنسب إليهم تجويزها عليهم مطلقاً فإن صحّ ذالك عنهم، فهم محجوبون بما ذكرناه من الإجماع.

و الىلين جوّزوا الصغائر، لم يجوّزوها بنصّ و لا دليل، و إنما اخلوا ذالك من هذه الآية و أمثالها، و قد ظهر جوابها. و اللين جوّزوا الصغائر التي برذائل، قال ابن عطية: اختلفوا، هل وقع ذلك من نبينا للنائجة أو لم يقع؟

و قال السبكي: لم أشك و لم أرتاب أنه لم يقع، و كيف يتخيل خلاف ذالك؟

وأما الفعل: فإجماع الصحابة المعلوم منهم قطعاً على اتباعه و التأسى به في كل ما يفعله من قليل أو كثير، أو صغير أو كبير، لم يكن عندهم في ذالك توقف و لا بحث، حتى أعماله في في السرّ و الخلوة يحرصون على العلم بها و على اتباعها، علم بها أو لم يعلم. و من تأمل أحوال

### نَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ

قوله تعالى: ﴿لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ الآية (١)
هـ نه الآية فيها أقوال للمفسرين بعضها مقبول و بعضها مردود، و
بعضها ضعيف للمليل القاطع على عصة النبي الله و سائر الأنبياء من
الذوب قبل النبوة و بعدها

قال السبكي في تفسيره: "للناس أقوال منها ما يجب تأويله، و منها ما يجب رقه".

القول الأول: إن المراد ما كان في الجاهلية، (٢) قاله مقاتل.

قال المبكي و هذا مردو، بأنَّ النَّبيُّ ﷺ ليست له جاهلية.

القول الثاني: إن المراه ما كان قبل النبوة

قال السبكي و هذا مردود أيضاً بأنه الله معصوم قبل النبوّة و بعدها القول الثالث: قول سفيان الثورى: "ما عملت في الجاهليت و مالم تعمل" (٣)

قال السيكي: و هو مردود بالذي قبله

القول الرابع: و يحكى عن مجاهد: "مَا تَقَدَّمُ من حديث مارية وَ مَا تُأَخُّرُ من إمرأة زيد"

المنح:۲/۲۸

اخرج اسن المعدّر عن أبي عامر و أبي جعفر رضى الله عنه في قوله ﴿ إِيفُهُرُ لَكَ اللَّهُ مَا تُقَدّمُ مِنْ ذَنْهِكَ ﴾ قال: في الجاهلية ﴿ وَ مَا تَأْخُرُ ﴾ قال: في الإسلام والدر المعدور : 1/4 ٣٥)

ر أحرج عبد من حميد عن سفيان رضى الله عده في قول الله ﴿ لِيعُفِرُ لَكَ اللّٰهُ مَا تَفَعَرُ مَا كَانَ في الجاهلية، و ما تأخر: ما كان في الجاهلية، و ما تأخر: ما كان في الإسلام ما لم يفعله بعد والدر المتغور: ١/٤٥٠)

حديث وجب تأويلها على ما يليق بها.

ثم ماذا يصنع قائل هذا القول أن حمل قوله: ﴿مَا تَقَدَّمُ على اللعب مع الغلمان وهو الصغير؟ فماذا يصح في قوله: ﴿وَ مَا تَأَخَّرُ ﴾

القول السابع: قول عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنب أبويك آدم و حواء، ما تأخر من ذنوب أمنك.

وهذا طعيف.

أما أولاً: فلأن آدم معصوم لا ينسب إليه ذنب، وهو تأويل يحتاج إلى تأويل. و أما ثنائيناً: فلأن ذنب الغير، لا يضاف إلى غير من صدر منه بكاف لخطاب.

و أما ثالثاً: فلأن ذنوب الأمة كلها لا تغفر، بل من يغفرله، و منهم من لا يغفرله.

القول الثامن: قول ابن عباس رضي الله عنهما: مما يكون.

قال السبكي: و هذا مؤول، أي مما يكون لو كان.

و السعني: إنك بحال لو كان ذلك ذنوب ماضية و مستقبلة لغفرنا لك جميعاً، لشرفك عندنا.

القول التاسع: قال في الشفاء: قيل: ما وقع لك من ذنب، و ما لم يقع إعلم أنه مغفور لك.

القول العاشر: قال أيضا:قيل: المتقدم ما كان قبل النبوة، و المتأخر عصمتك بعدها، وحكاه أحمد بن نصر.

القول الحادي عشر: قيل: المراد ما كان من سهو و غفلة و تأويل، و حكاه الطبري و اختاره القشيري.

القول الثاني عشر: قال مكي: محاطبة النبي على ههنا مخاطبة الأمته.

الصحابة مع النبي الله و ما عرفوه و شاهدوه منه في جميع احواله من اوله إلى آخره، استحيى من الله أن يتكلم بهذا الكلام، أو يخطر بباله.

و لـو لا أن هذا القول قد قيل، لما حكيناه، و نحن نبراً إلى الله منه، و لو قال به من قال.

فهذا الكلام الأول على الزمخشري في تفسيره الآية

و اما ثانياً: فلأنه لو سلم ذالك. حاشا لله فتلك بقول الخصم، شيئ أو أشياء نادرة حقيرة، فالا تناسب ما الآية مشيرة إليه من التعظيم و الإمتنان، و جعله ذالك غاية الفتح المبين المقرون بالتعظيم، فحمله على ذالك يخل بالبلاغة.

هذا كلام السيكي في رد مقالة الزمخشري.

القول السادس: قبل المراد بذالك: ما كان يقع في صغره الله مع الغلمان بلعب، و ذلك لا يليق بمقامه،

فإن حسنات الأبرار سينات المقربين.

و لهذا قال يحيى بن زكريا عليه السلام و هو صغير لما دعاه الصبيان للعب: ما لهذا خلقت.

و هذا القول مردود.

أما أولاً: فلأنه يشعر بتمييز السيد يحيى على نبينا الله و لا يمتاز عليه، فكل خصيصة أوتيها نبي من الأنبياء، أوتي نبينا الله مثلها، أو اجلَ منها.

و قدروى أنه الله كان يعدل وهو رضيع، فكانت مرضعة حليمة تعطيه ثنيها فيشرب منه، فإذا أعطته الثدى الآخر امتنع منه، لعلمه الله بأن له شريكاً في الرضاعة، فهذا أجل من ترك اللعب، وهو الله فوق ذالك السن، و لم يثبت أن لعبه مع الغلمان لهو، بل هذه اللفظة إن ثبت في تَأْخُرُ ﴾ الآية (١١) مَرْجِعُهُ اللهِ مِنَ الْحُكْيِبِيَّةِ.

فَقَالُوا لَا مَنَيُا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ نَاكُ مَ لَقَد بَيْنَ اللهُ مَاذَا يَقْعَلُ بِكَ، كَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتُ ﴿ لِيُمْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ و الْمُؤْمِنَات ﴾ حتى بلغ ﴿ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ (١٢) (١٢)

قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعضهم: المعفرة ههنا تبرئة من العيوب. وقال الشيخ عز الدين عبدالسلام في كتابه "نهاية السوال فيها سنخ من تفضيل الرسول في فضل الله نبينا على على سائر الأنبياء بوجوه. إلى أن قال: و منها: أن الله تعالى أخبره أنه غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تاخر، و لم ينقل أنه تعالى أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك. بل الظاهر أنه سبحانه و تعالى لم يخبرهم، لأن كل واحد منهم إذا طلب من الشفاعة في الموقف، ذكر خطيئة التي أصاب، و قال: نفسي نفسي.

و لو علم كل واحد منهم بغفران خطيئة، لم يوجل منها في ذلك المقام، و إذا استشفعت الخلائق بالنبي الله في ذلك المقام قال: "أَنَّا لَهَا".

قال السبكى في تفسيره: قد تاملت هذا الكلام. يعنى قوله ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ الآية (١٣) بلهنى مع ما قبله فوجلته لا يحتمل إلا وجها واحداً، وهو تشريف النّبي في من غير أن يكون هناك ذنب، ولكنه أراد أن يستوعب في الآية جميع النعم من الله على عباده الأخروية.

### فهله اثنا عشر قولاً غير مقبولة، ما بين مردو و ضعيف و مؤول. أما الأقوال المقبولة

ففى الشفاء: أن النبى الله المران يقول ﴿ مَا آذَرِى مَا يُغْعَلُ بِي وَ لَا يَكُمُ الله ﴿ لَهُ مَا آذَرِى مَا يُغْعَلُ بِي وَ لَا يَكُمُ الآية (٣) سرّ بنالك الكفار، فأتزل الله ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَلَّمُ مِنُ فَيُ الآية الله مَا تَقَلَّمُ مِنُ فَيُ الآية الأخرى بعدها. فَنْ مِكَ مَا تَنَافَحُوى بعدها. فمقصد الآية إنك مغفور لك غير مواحد بذنب، أن لو كان.

قلت: هذا الأثر أخرجه ابن المنذر في تفسيره، عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال في قوله ﷺ: "ما أدرى ما يفعل بي و لا بكم" فأنزل الله بعد ذلك: ﴿لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأْخُرَ ﴾ الآية (٢)(2)

و أخوج احمد (٨) و الترمذي (٩) و الحاكم (١٠) عن أنس رضى الله عنه قال: أَنْزَلْتُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ ﴿لِينَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا

الها القنح:۲/۳۸

١٢ القصح ١٨/٥

۱۳ تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف، المجلد (۱)، أنس بن هالك (۲۰) معبر بن الاشر عن قاده عند، ص ۲۳۲، برقم: ۱۳۲۲، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأرثى ۲۳۰؛ عد ۹۹۹ م

۱۳ القصح: ۴/۳۸

٣\_ الأحقاف: ٢٩/١٩

۵. الفتح: ۲/۲۸

٧ الفتح ٢/٢٨

و قال عطاء من ابن عباس: إن اليهود شنهوا بالنبي الله و المسلمين لما نزل قوله: ﴿ وَ مَا اَدُرِي مَا يُقُعَلُ بِي وَ لَا بِكُمْ ﴾، و قالوا: كيف تنبع رجلاً لا يشرى ما يفعل به، فاشعد على ذلك على النبي الله المائل الله تعالى: ﴿ إِنَّا قَعَحَنَا فَعَدَا لَا الله على الله على النبي الله على على الله على ال

٨ـ المند الإمام أحمد، المجلد٢٥٢/٣١، يرقم: ٣٢٣٩

الجامع الصحيح و هو منن الترمذي، المجلد (٣)، كتاب (٣٨) النفسير، باب
 (٣٨) من سورمة اللتح، ص ٢٢٩، الحديث: ٣٢ ٢٣، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٣٢١ عد٠٠٠م

المستدرك للحاكم، المجلد (٢)، ص ٢٠٠، مطبوعة: دار الكتب العلمية،
 يبروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٤ عند ٩٨٠ ام

11

القرآن، أن يكني عن الخفيفات بلفظ المغفرة و العفو و التوبة.

كَقُولُهُ تَعَالَى عَند نسخ قيام الليل: ﴿ عَلِمَ أَنْ لُّنَّ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُ وَامَا تَيَشِّرُ ﴾ (١٩)

و عند نسخ تقليم الصلقة بين يدي النجوي: ﴿ فَإِذَا لَـمُ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿ ٢٠)

و عند نسخ تحريم الجماع ليلة الصيام: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمُ فَالَّانُ بِلْشِرُ وَهُنَّ ﴾ الآية (٢١)

آخر التأليف الى هنا و الحمد لله وحده. صلى الله على سيدنا محمد و الهو صحبه و سلم تسليماً كثيراً.

التهى ذلك و تمّ بحمد الله و عونه و حسن توفيقه.

### 27

الحمدلله ذى المجدو الجلالة والعزه والصلوة والسلام على صاحب النبوة و الرسالة و العصمة.

أما بعدا فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأْخُرُ ﴾ (١٢) ترجمہ: تا کہ اللہ تمہارے سب سے گنا ہ بخشے تمہارے اللے اور یجیلوں کے۔ (کنزالاعان)

اں آیت طبیہ کی تغییر میں مُفتِر بن کے اقوال فتلف ہیں، جن میں ہے بعض

10/47; Jajall

المجادلة: ١٢/٥٨

البقرة: ١٨٤/٢ \_M

F/FA: History

و جميع النعم الأخروية شيئان: سلبية: و هو غفران الذنوب، و ثبوتية: و هي لا تتناهي.

أشار إليها بقوله: ﴿ وَ يُبِتمَ نِعُمَّتُهُ عَلَيْكُ ﴾ الآية (١٥)

و جميع النعم الدنوية شيئان: دينية، أشار إليها بقوله تعالى: ﴿ يَهُ بِيرَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (١١)

و دنوية و إن كانت هنا المقصود بها اللين، و هي قوله تعالى: ﴿ وَ يَنْصُرُكَ اللَّهُ تَصْرُا عَزِيْزًا ﴾ (١٤)

و قد الأخروية على الدنوية، و قدم في الدنوية الدينية على غيرها تقنيماً للأهم فالأهم.

فانتظم بذلك قدر النِّبي الله عليه المفرقة في غيره. و لهذا جعل ذلك غاية الفتح المبين، الذي عظمه و فخمه بإسناده إليه بنون العظمة، و جعله خاصا بالنبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿لكـــــ. قال: و بعد أن وقعت على هذا المعنى، و جدات ابن عطية قد وقع عليه.

فقال: "و إنما المعنى التشريف بهذا الحكم، و لم تكن ذنوب البتة". و قد وفق فيما قال، انتهي.

فقال بعض المحققين: المغفرة كناية عن العصمة، فمعنى ﴿لِيَغْفِرَ لَكُ اللُّهُ مَا تَقَلُّمُ مِنْ فَنُبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ ﴾ الآية (١٨) فيعمك فيما تقلُّم من عمرك وفيما تأخر منه.

و هـ نما الـقـول في غاية الحسن، و قدعد البلغاء من أساليب البلاغة في

القنح: ۲/۲۸

القتح ٢/٣٨ -14

القمع: ٢/٣٨ 14

القصح ۲/۳۲۸ \_IA

نینب رضی الله عنهما کے معالم بین گنا وتو سرے سے تھا ہی جیس اورجس تخص نے (اس معاملہ بیس) گنا و کاعقبد ورکھااس نے بخت علطی کے ہے۔

پانچوال قول: علامہ رخشر ی کا ہے، وہ کتے ہیں''جو بھی کی آپ ﷺ سے وئی''۔

امام سكى عليه الرحمة فرماتے بيل "بيةول بھى مردود ہے"۔

اول بات و ( یہ کہ بیریان ) انبیا عرام پلیم السلام کی عصمت کے بیان بی ہے المائی المیام کی عصمت کے بیان بی ہے الا شہداً مت مرحومہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ دووت و تبلیخ اور دیگراً مور بی انبیا عکرام آمام کبیر و گنا ہوں سے اور صغیر و پر ایسکی سے معصوم ہیں۔ یہ چاروں اُمور تو بالکل اتفاقی ہیں، البتدان صفائر بی اختلاف ہے جو انبیا عکرام کی شان کے خلاف نہ ہوں، اپس معز لہ اور ان کے علاوہ ویگر علماء کی خاص تعدا واس کے جائز ہونے کی طرف گئی ہے، جب کہ مختار تول میں اس کی بھی مما نعت ہے کہ علاوا اس کے جائز ہونے کی طرف گئی ہے، جب کہ مختار تول میں اس کی بھی مما نعت ہے کہ بیکہ ہم انبیا عکرام بلیم السلام کے اقوال وافعال کی جروی پر ما مور ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ ان سے کوئی ما بین مید یہ السلام کے اقوال وافعال کی جروی پر ما مور ہیں تو یہ کہے ممکن ہے کہ ان سے کوئی ما بیند یو وقع ہو جب کہ ہم اس فعال کی جروی پر ما مور ہیں تو یہ کے کہ ان سے کوئی ما بیند یو وقع ہو جب کہ ہم اس فعال کی جروی پر ما مور ہیں؟

البتہ فرقہ حثوبیہ کی طرف مطلق میہ نبیت کی گئی ہے کہ انہیائے کرام سے مفائز کا حد درجا رُزہے ، اگر میان کے حوالے سے محج بات ہے تؤو واس سے بے خبر ہوں گے جو ہم نے اجماع کا ذکر کیا ہے۔

وہ لوگ جوسفیر ہ گناہوں کوانبیا ءکرام کے لئے جائز کہتے ہیں، وہ کئی نص قطعی یا دلیل قطعی ہے۔ بیس بلکدای آبیت کریمہ یا اس جیسی دوسری آبیات مبار کہ سے استدلال کرتے ہیں جب کہ اس کا جواب تو واضح ہے اور دہ لوگ جوالیے صفائر جوفتی نہ ہوں ان کو جائز کہتے ہیں ان کے بارے میں این عطیہ کہتے ہیں ''اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے آقا بھی ہے ایسے افعال صاور ہوئے یا تھیں''۔

المام كى فرماتے يون مجھاس بات يس كوئى شك فيس كدايما صادر فيس بوا الدراس

متبول ہیں اور بعض مردو داور بعض اقو ال سید الانبیا ءاد ردیگر انبیا ء کی عصمت قبل از نبوت او راحد از نبوت برخطعی دلیل کے تابت ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔

ا مام سکی علیدالرحمہ نے اس آیت کی تقبیر بیس کہا ہے کہ 'علماء کے اس بیس تختلف اقوال ہیں جن بیس ہے بیٹن کی تا ویل اور بیٹن کی تر وید واجب ہے''۔

یہبلاقول: اس آیت کریمہ شلا ' ذنب'' ہے مرادوہ ہے جو دَور جا ہلیت میں واقع ہوا، بیمقاعل کا تول ہے۔

امام کی فرماتے ہیں کہ'' یہ قول مردود ہے کیونکہ نی باک ﷺ کے لئے جاہلیت نہیں ہے''۔

ووسراقول: اس" ذنب" ہے مرادہ ہے جو (اعلانِ نبوے ہے) پہلے ہوا۔ امام سکی فر ماتے ہیں بیقول بھی مردود ہے کیونکہ آپ ﷺ (اعلانِ نبوت ہے) پہلے بھی مصوم تنے اور بعد میں بھی مصوم رہے۔

تيسراقول: سفيان تورى نے كہا "ديعنى جومل آپ الله نے زمانہ جا الميت على كيااوروه جونيس كيا" -

امام كى فرماتے ہیں: '' بیتو ل بھی بوجہ سابق قول كی المرح مردود ہے''۔(٣٣) چو تھا قول: امام مجاہد عليہ الرحمد كے حوالے سے بيان كيا جاتا ہے '' لينى وہ جو سيد دماريہ قبطيہ رضى اللہ عنها كى بات سے پیش آيا اور جو حضرت زيدكى المير محتر مد (رضى اللہ عنها) كے معاملہ ہمں پیش آيا۔(٣٣)

امام سكى فرماتے ہيں" يول بھى باطل باس لئے كرسيد دمارية قبطيد اورسيده

۳۳۔ ورق إلا اقوال برامام مكى عليه الرحمدى جررحا بت بواكر مركار الله كے لئے شہابليت ہاور شہر عن آپ الله كى طرف آلما وكى تبعث كمنا ورست ہے، بكة آپ الله الراحلان تبوت اور بعد الر اعلان تبوت بميشہ كے لئے معصوم ہے۔ قاور كى ففرلہ

۱۷۔ علامہ آلوی علیہ الرصوائی قول کونٹل کرنے کے بعد رقطراز ہیں ''اس قول کی کوئی حیثیت کیس ہے، اس کئے اس کا پرکنس اولی ہے لیمنی حضرت زمیر کی اہلیز کا معاملہ پہلے کا ہے'' (روح المعالی، سے''ا)۔ تا درکی فضرانہ سكى عليدالرحمد كالرحمري كروش ب-( ١٧)

چھٹا قول:اس مرادوہ اعمال ہیں جو بھین میں نبی یاک ﷺ سے لڑ کوں کے ساتھ کھیل کودیس داقع ہوئے (یادرہے) یہ بات آپ ﷺ کے شایاب شان نہیں ہے بلاشبدار ارکی تیکیاں مقرب لوکوں کے گنا ہوں کی طرح نہیں ،ای لئے حضرت سیجی بن زكريا عليهاالسلام جب كم سن يج تفق بول كول كالحرف دوت دين يرآب ن فرمايا تفا"ما لهذا خُلِقَتُ "العِنى بين اس ليّنبين بيدا كيا كياليكن بيول مرددوب-میلی وجدتو بدہے کدائ قول عل حضرت کی علیدالسلام کی جارے ہی کریم اللے ہے خصوصیت ظاہر ہوتی ہے جب وہ تطعی طور پر آپ پر فضیلت تہیں رکھتے کیونکہ ہروہ خصوصیت جوانبیا عرام علیم السلام میں ہے کسی نبی علیہ السلام کوعطا کی تی اس جیسی یا اس ہے بہتر خصوصیت ہمارے تاومولی کوعطافر مائی گئی ،جیسا کہمروی ہے کہ آپ اللے شیر خوارگی بی بھی انساف کرتے تھے، آپ ﷺ کی رضائی مال سیدہ علیمہ رضی الله عنها آب الله كواينا بيتان وش كرتى تمين تو آب الله اس عدد ده نوش فرمات في اور جب دوسراليتان فيرقر ما تمي و آب فلامند يحرين كيتك (بطاء لي) آپ فلاكو علم تفاكه آپ ﷺ كاايك دو ده تريك بيماني اور بھي ب- (١٨)

ان با جج اقوال اوران کی تر دید کی بحث سے بید بات ہمار سے ما مناواضح ہو چک ہے کہ انجیا ء کرام علی افسوس سید الانجیا ء کا کی طرف ''ونٹ '' کی نبیت بمعنی صفیرہ کی درمت نبیل ہے بلکہ بیر آیت ولیسے بھی سفیرہ کی درمت نبیل ہے بلکہ بیر آیت ولیسے بھی سفیرہ کی درمت نبیل ہے اوراس میں ''ل'' سبب کا ہمتر جروی ہوگا''جوشے الاسلام واسلمین اعلی صفرت رضی اللہ عند نے '' کنز الا بھان 'احمی مرفق تربیا رہا گئے اور پیچیلوں کے ) نیز اس مشلمین امل مرفق تربیا رہا گئے اور پیچیلوں کے ) نیز اس مشلمین امل مرفق تربیا رہا گئے اور پیچیلوں کے ) نیز اس مشلمین امل مرفق تربیا رہا گئے اور پیچیلوں کے ) نیز اس مشلمین امل مرفق تربیا رہا گئے کا مرفق تربیا کر جو المسلمین املی مرفق تربیا کر جو المسلمین املی مرفق تربیا کر جو المسلمین مرفق تربیا کر جو کی ہوئے کی میں اس مرفق تربیا ہوئے ۔ تا ور کی ہمنی اس مرفق تربیا ہوئے ۔ تا ورک

الله ميلقا و اهامنا رضي الله تعالى عنه مـ

بھانےوں کے لئے ذک بہتان کریں پچنے کی عدالت یہ لاکوں ملام كريش كالمان (آب الله يحرف كي كياجا سكاب؟ (١٥)

اور جہاں تک فعل کا معالمہ ہے تو صحابہ کرام عیبیم الرضوان کے اجماع ( یعنی انفاق) سے بیبیا ہے معلوم ہے کہ وہ کم ، نیا دہ اور چھوٹے پڑے ہے تمام معالمات بی قطعی طور پر بارگاہ رسالت ﷺ بی رجوع کرتے شے اور صفور کی بیرو کی بجالاتے شے اور صحابہ کرام عیبیم الرضوان کے نزویک اس معالمے بی کوئی اختلاف نیس تعافی کہ وہ صفور جان عالم ﷺ کی تنہائی والے انتمال مبارکہ ہے آگائی اوران پر عمل کرنے کے ہذہ ہے مثالی شخیم کے نواہ انتمال ان اعمال مبارکہ ہے آگائی اوران پر عمل کرنے کے ہذہ ہے سے شائق شے خواہ انتمال ان اعمال مبارکہ ہے واقعیت نہ بھی ہوئی اب بوقی صفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صفور نبی کریم ﷺ کے ساتھ معالمات اور سرکار کے اول و آخر جملہ احوال مبارکہ ہے واقعیت اور صحابہ کرام کی صفوری پر غور دفکر کرنے والا ہو وہ تو رب کریم جمل مجل کہ دہ اس طرح کی (۲۲) بات کرے باایا خیال تک لائے ۔ مجل بحد ہ سی اس کو بھی بھی حکایت نہ کرتے اور کہنے والے الے نے جو بھی بھی حکایت نہ کرتے اور کہنے والے الے نے جو بھی بھی بھی جا رگاہ ورت العز ہ برام بھر ہ ش اس کو بھی بھی حکایت نہ کرتے اور کہنے والے الے نے جو بھی بھی بھی بھی بھی ہے تو تیم بارگاہ ورت العز ہ برام بھی دہ ش اس کو بھی بھی دہ ش اس کو بھی بھی دہ ش اس کرتے والے کے جو بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے تیم بارگاہ ورت العز ہ برام بھی دہ ش اس کرتے والے کے دو کھی بھی بھی بھی بھی ہے تو تیم بارگاہ ورت العز ہ برام بھی دہ ش اس کو بھی بھی دہ ش اس کرتے والے کے دو کھی بھی بھی بھی ہوئے تیم بارگاہ ورت العز ہ برام بھی دہ ش اس

بید کوره بالاکلام (تبعره) زختری کی اس آیت ﴿ لیخف و لمک الله ﴾ الآبة کی تحت بیان کرده تغییر کے بارے ش ہے دوسری بات بیہ کداگر (معا ذالله) بیشلیم بھی کرلیا جائے تو ایبا دشمنان تو ل اور تغیر چیزوں (صغائر وغیره) کا ذکر یہاں اچھائیں جب کہ بیآیت کریمہ ﴿ لیغفو لک الله ﴾ الآبة تو سرورعالم ﷺ کی عظمت وشان کی جب کہ بیآیت کریمہ ﴿ لیغفو لک الله ﴾ الآبة تو سرورعالم ﷺ کی عظمت وشان کی طرف اشاره کرری ہے جو کہ تعظیم پر طرف اشاره کرری ہے اوراس معالم کو فتح مین سے ظاہر کرری ہے جو کہ تعظیم پر مشتمل ہے ابدااس کا '' ذخب' وغیره پر حمل کرنا بلاخت سے دُور ہے بیرسارا کلام امام

٢٠ كونكار الله و الله و الله و الله و على الله و على إن الله و خلى يُوطى ٥٥ و الله و خلى يُوطى ٥٥ و الله و خلى الله و حلى ٥٥ و الله و خلى الله و الل

٣١ ليتي مغيره کي اُسبت بھي کر ہے۔

دسوال قول: کہا گیا کہ''وہ جو (اعلانِ نبوت ہے) پہلے ہوئے ادرہ ہجن کے بعد آپ کے کوعمت عطاء کردی گئی۔اے احمد بن اعمر نے حکامیت کیا۔

العد آپ کی کوعمت عطاء کردی گئی۔اے احمد بن اعمر نے حکامیت کیا۔

"کیار ہوال قول: کہا گیا ہے''اس سے مراد وہ امور ہیں جو بہو، خفلت یا تاویل ہوائع ہوئے''۔اے طبری نے حکامیت کیااور قشری نے بہند کیا۔

تاویل سے واقع ہوئے''۔اے طبری نے حکامیت کیااور قشری نے بہند کیا۔

ہار ہوال قول: کی نے کہا ''(اس آمیت میں) نی کریم کی اسے خطاب وراصل امت سے خطاب ہے''۔

يد بإره اقوال غير منقول بين، ان بين مردو در ضعيف اور مؤوّل اقوال سب شامل بين - (٢٩)

## اقو المقبوليه

''شفاء شریف''یل نقل کیا گیا ہے''جب نی پاک ﷺ کویہ کہنے کا تھم ہوا: ﴿ وَ هَمْ آ اَدُرِی هَا يُفْعَلَ بِنَي وَ لَا بِكُمْ ﴾ (۴٠) ترجمہ: اور بش نیس جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور تہمارے ساتھ کیا۔ (کنزالانمان)

یہ بات کھیل کودکو چھوڑنے سے بلند تر ہاد رجب کہ آپ کھی شیرخوار کی کی عمر
سے گزر بچے ہوں یہ بھی (قطعی) فا بت نہیں کہ آپ کھی لڑکوں کے ساتھ کھیل کودیں
شریک ہوئے ہوں جبکدا گریدالفاظ احادیث کر بہدسے فا بت بھی ہوں آو ان کی مناسب
نا ویل لازم ہے بھرید (صغیر ہ کی نسبت کردیے والا) جب اس کے لی ل کو ہما تقدم کی
کوعالم بچین ش کھیل کو دیرمحمول کیا جائے تو ہو ما تا بحد کی کے بارے ش یہ کیا کے
گا ؟ اوریہ کیے درست ہوگا؟

سماتو ال قول: امام عطاخراسانی علیه الرحمه کاہے کہ" جوگنا ہ آپ ﷺ کے ماں باپ آدم دحواعلیماالسلام سے پہلے ہوئے اور بعد میں آپ ﷺ کی اُمت ہے ہوں گئے'۔ بیقول بھی ضعیف ہے۔

پہلی وجہ تو ہے ہے کہ آدم علیہ السلام بھی معتموم ہیں، ان کی طرف گنا و کی نسبت درست نہیں ، بیالیں تا ویل ہے جوخو دنا ویل کی بختاج ہے۔ دوسر کی وجہ بیہ کہ ایک ایسے خص کا '' ڈنب'' جے کاف خطاب سے نا طب کیا گیا ہو، اسے دوسر ہے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے ہیر کی وجہ بیہ ہے کہ '' اُمت کے سمارے گنا و معاف نہیں ہوں گے بلکہ پچھ عاصیوں کے گنا ہوں کو بخشا جائے گا اور پچھے کہ گنا دنہیں بخشے جا کمیں گئا۔

آتھوال قول: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کا ہے فرماتے ہیں: ''مسسا بکون ''اینی جوبھی واقع ہوگا۔

امام کی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں''اس (قول) کی ناویل کی جائے گی کیونکہ بیہ لائق ناویل ہے، بیخی (جو بھی واقع ہوتا اگر ہوتا ) آپ ﷺ جس مقام رفیع پر قائز ہیں اگراس شن گزشتہ یا آئند وزمانہ میں گنا ہوں کا امکان ہوتا تو بھی ہم آپ کے فضل وشرافت کے مرتظران گنا ہوں کو پخش دیجے''۔

نوال قول: " كتاب الثفاء "مين ب، كها كياب كد" آپ الله يكونى كناه مراب بالبيس، آپ معلوم كريس كده وآپ كى خاطر معاف شده ب

تو کافر بہت فوش ہوئے ، (اس وفت ) اللہ کریم جل مجد انے میہ آمیت کریمہ بازل قرمائی:

> ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ﴾ (٣١) ترجمه: تاكه الله تمهارے سبب سے كناه بخشے تمهارے الكول كے اور تمهارے يجھلول كے۔ (كترالاندان)

اور بعدیش دوسری آیت کے اند رائے ان والوں کی حالت بھی بنادی۔ آیت کریمہ کا مطلب میہ ہو کہ اے مجبوب ﷺ! اگر آپ سے کوئی ڈنپ صادر بھی ہوتا تو بلا پر مش اس کو بخش دیا جاتا۔

میں (سیولی) کہتا ہوں اس اثر کو ابن المتدرنے اپنی تنسیر میں ابن عماس رضی اللہ عنجمائے نقل کیا ہے۔

الله تبارك وتعالى كارشاد ﴿ وَمَا أَخْدِى مَا يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ ﴾ الآية (٣٢) كي ارك ش آپ في ارشاوفر ما يا كداس كا بعد الله كريم في يرآيت ما زل فرمانى ﴿ لِيعَفِورَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ الآية (٣٣)

امام احمد، امام ترفدی اور حاکم علیم الرحمد نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا " نبی پاک ﷺ پر بیر آیت ﴿ لِیَعْفِورَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَا تَحْرُ ﴾ مقام حد بیریت والیس آتے ہوئے نا زل ہوئی تو صحابہ کرام فی ذَنْبِکَ وَمَا تَا تُحْرُ ﴾ مقام حد بیریت والیس آتے ہوئے نا زل ہوئی تو صحابہ کرام فی کیامر کار ﷺ مبارک ہو، بے شک اللہ کریم نے واضح قرما دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیامعالم فرمائے گاوران کے ساتھ کیے فی آئے گا۔

ال كريمهازل بونى:

﴿ لِيُمْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا

أَلَانُهَارُ خَلِينِنَ فِيهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْرًا عَظِيْمًا ﴾ (٣٣)

ترجمہ: تا کہ ایمان دالے مردوں اور ایمان والی مورتوں کو باغوں بیں لے جائے جن کے بیچے نہریں رواں (جاری ہیں) ہمیشدان بیس رہیں اور ان کی برائیاں ان سے اتاروے اور بیراللہ کی بال بوی کامیا نی ہے۔(کیرالایمان) (۳۵)

قاضى عياض مالكي عليه الرحمة فرمات مين بعض علماء كاقول ب كريبال مغفرت

القدح: ۲۸/۵

۳۵ يحواله اسباب النزول للواحدي، ص۵ اس.

برا درمان اسمام اِخور قرما کی بی حال آن کل کے ان نام نہا وہ حید کے تھیکیدا دول کا ہے جوابید آپ کو اسمان اسمام اِخور قرما کی ہے جوابید آپ کو اسمان کہتے بلکہ بن کے سلخ اور مسلمان کے درم ہوئے کا دموی کرتے اور کی گئی تو حید کا دموی کرتے ہوئے ہیں گئی ان کی رسول وشنی کا سے عالم ہے کرتم آن کی آبات کے وربیع کا حضور کی کی موزت و معظمت پر تعل کرتے اور آبات کا تغلام علم ہے کرتم آن کی آبات کے وربیع کی الموزی کی موزت و معظمت پر تعل کرتے اور آبات کا تغلام علم ہے کرتھ موجود ہوں کا آباس میں وشنی وربول کا دالے ہیں اور مان پر کفار مکر کی طرح فوٹی ہوئے ہیں ، کئی ان کا اوران کا آباس میں وشنی وربول کا کو گئی وربول کا کہا کہ گئی وربول کا کہا تھی ہوئے وربیت کی گئی وربیت کی گئی وربیت کی گئی وربیت میں کر گئی کے موجود میں کہ کرتے و معظمت اور عصور کی مقان محبود میں کر کھی مسلمانا ان ایسٹن سیدام معمود میں کو دبیت میں کر سال کی ہیروی میں فوٹیوں کا اظہار کرتے ہیں ہی درکی ففرلہ

المحج ٢/٣٨ ـ المحج ٢/٣٨

٣٧ الاحقاف: ٣٧/١٩

۱/۴۸ الفح ۲/۴۸

ہے مراد جملہ قامیوں سے بری اورا ہے۔

حضرت شخ عزالدین بن عبدالسلام علیدالرحدایی کتاب ﴿نهایة الوسول فیما سنع من قفضیل الوسول ﴾ بمی رقمطراز میں که 'الله عزوجل نے کئی وجوہات کی بناء پر ہمارے عرم ﷺ کودیگرتمام انبیا علیم السلام پر فضیلت عطافر مائی ہے''۔

ان فعوصیات علی ہے ایک ہے گئی ہے کہ رب کریم نے آگاہ فرما وہا ہے کہ آپ

اللہ کیا گلے اور پیچھلے ذنب (اگر ہوتے بھی تو) بخش دیئے گئے ہیں ،اور کی بھی روایت علی میں نہیں مانا کہ اللہ کریم نے دیگرانیا ء کو یہ نہیں بتلا ، اس لئے جب میدان قیا مت علی ان حضرات سے شفاعت طلب کی جائے گئو ان علی سے جرایک اپنی لغزش کا ذکر کرے گاجوان کو پیش آئی اور کہیں گئے نہ فیسٹی نفیسٹی "اگران علی سے جرایک اپنی لغزش کی بخشش کو معلوم کر چکا ہونا تو اس مقام (شفاعت ) پر اضطراب کا اظہار نہ کرنا اور جب لوگ سید الانہاء بھی ہے شفاعت طلب کریں گئو تو سر کار ااس مقام پر ہوں جب لوگ سید الانہاء بھی ہے شفاعت طلب کریں گئو تو سر کار ااس مقام پر ہوں فرما کہیں گئی ہے شفاعت طلب کریں گئو تو سر کار ااس مقام پر ہوں فرما کہیں گئی ہے شفاعت طلب کریں گئو سر کار ااس مقام پر ہوں

الله اكبرا المعترت في عزالدين بن ميالسلام عليه الرحدة جويه كها كرالله كريم في ويكرافيها وكرام عليه الرحدة جويه كها كرالله كريم في ويكران الم وال كالمينية عن المعتبرة المين كياء به بات ذوق الليف بركران ب جب كريم عديث من به به كريم عديث من به كريم المين المين

فظ انتا سبب ہے انتقاد ہے محر کا اُن کی شان محیونی دکھائی جانوالی ہے

امام سکی علیہ الرحمدا فی تقریر میں رقسطراز ہیں 'میں نے اپنی قہم کے مطابق اس ارشاد ﴿ لِیْدَ فَیْوَ لَکُ اللّٰهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ الآبة (٣٤) ہراس کے پہلے الفاظ کومة نظر رکھ کر بہت فور کیاتو میں اس جمجے پر پہنچا ہوں کہ اس کومرف ایک دجہ پر مسلے الفاظ کومة نظر رکھ کر بہت فور کیاتو میں اللہ مصومین کی رفعت شان سے بیات وُور میں کہ یہاں اس سے مراوکنا دلیا جائے ،البنة اللہ کریم جان مجد فی اس آبیت کر بہد میں ایٹ بندوں کواپی طرف سے دی گئی تمام اخروی فیتوں کا اکھا بیان فرما دیا ہوا ور ایہ تیں وقت موں کی ہیں:

(۱) سلبید اوروه گذاهول کی بخشش (۲) جُوتیداورده الا تمای بیل اس کی طرف اس آیت شدارشا دکیا ہے:

﴿ وَ یُعَیمُ نَعُمَتُهُ عَلَیْکَ ﴾ (۲۸)

﴿ وَ یُعَیمُ نَعُمَتُهُ عَلَیْکَ ﴾ (۲۸)

رجمہ: اورا پی تعمین تم پر تمام کردے۔ (کڑالایان)

اورتمام دینوی تعمین تم کی جیں۔

اورتمام دینوی تعمین کی دوستم کی جیں۔

اورتمام دینوی تعمین کئی دوستم کی جیں۔

اورتمام دینوی تعمین کئی میں اشارہ ہے:

﴿ وَ یَهْدِیدَ کَ صِرَاطًا مُنسَتَقِیمًا ﴾ (۲۹)

خفاظ مسلمان ماں باب کے جھوٹے بیئے بلکہ ہر ہرخی عالم اپنے شاگرووں کی شفاعت کریں گے۔ وال: جب ہرنی نے احموں کی شفاعت کرنی ہے تو پھراہتداء میں 'شفیسٹی نفیسٹی "کیوں پکاریں کے اور باب شفاعت کیول تین کھولیں گے؟

جواب: انتداء شمانها وكرام كے "فسفسٹ نقب " كارنے كى ديديوں كرسب كاملوم بوجائے آج واقتی تخبرا بث كاون ہاور باب شقاعت اس لئے بین كھوٹس كے كريہ إذان جس كوملاہ وى اس كوكوئس تاكران كى شان سب بر طام بوجائے ۔ بقول بما دراعلی صفرت عليه الرحمہ \_

قت اتا سبب ہے انستاد ہزم محشر کا ان کی شان محیدنی وکھائی جائے وائی ہے

٢/٣٨ الشعر:٢/٣٨

۳۸ الفتح ۳۸/۳۸

۳۹ الشع:۲/۲۸

ترجمہ: اور تہمین سیدھی راہ وکھا دے۔ (کنز الا ہمان)

الدویٹو سید: اگریہاں اسے مقصو و دین ہوتو سیار شادیا ری تھائی ہے:

الا ویٹو سید: اگریہاں اسے مقصو و دین ہوتو سیار شادیا ری تھائی ہے:

الا قریم نے اگریہاں اسے مقصو اعزیز آگ (۴۰)

الا کہ نصر اعزیز آگ وست مد فر مائے۔ (کنز الا ہمان)

الا کہ ترجمہ: اور اللہ تہمیاری ڈیروست مد فر مائے۔ (کنز الا ہمان)

الا کہ ترجمہ: اور اللہ تہمیاری ڈیروست مد فر مائے۔ (کنز الا ہمان)

ہ خوت کی نعتوں کو دنیا کی نعتوں ہر مقدم کیا گیا ہے اور دینی نعتوں کو دنیاوی نعتوں ہر مقدم کیا گیا ہا یک کے دوسر سے ہراہم ہونے کی دچہ ہے، یوں نی پاک ﷺ کی عظمت کواپنی تمام ہم کی نعتوں کوان پر تمام کر کے ظاہر کیا اور جوان کے علاوہ کسی اور شی نہیں ہے ۔ نیز اس لئے اس کو فتح مبین کی انتہاء ہر رکھا جس کی عظمت اور شان والی نون کی نہیں ہے ۔ نیز اس لئے اس کو فتح مبین کی انتہاء ہر رکھا جس کی عظمت اور شان والی نون کی نہیت مبارکہ آپ کی طرف کر کے آپ کی عظمت اور بلندی کا اظہار کیا اور لفظ 'لکک'' سبت مبارکہ آپ کی طرف کر کے آپ کی عظمت اور بلندی کا اظہار کیا اور لفظ 'لکک'' مباتھ آپ کے طاق آپ کے لئے ان رفعتوں کو خصوص فرما دیا، پھر امام کی فرماتے ہیں 'نجب یہ مطلب جھ پر واضح ہوا تو بعد پی جھے معلوم ہوا کہ این عطیہ پر بھی بیدواضح ہوا ہوا کہ این عطیہ پر بھی بیدواضح ہوا ہوا ہے۔ ۔

اگر چدانہوں نے میر کہا کہ اس تھم کے ساتھ اگر شرافت کا اظہار مقصود ہے تو کسی بھی صورت میں اس سے مراد گنا دنہیں ہے ، بول (ابن عطیہ) بھی اپنے قول سے ہمارے (نظریہ کے) موافق ہو گئے۔

﴿ عَلِمَ أَنْ لُّن تُحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَا مَا تَهَسَّرَ ﴾ (١١)

ترجمہ: اے معلوم ہے کہا ہے سلما اوقم ہے رات کا تمار ندہو سکے گا

تو اس نے اپنے مہر ہے تم پر رجوع فرمائی اب قر آن میں ہے بھٹنا

تم پر آسان ہوا تناپڑھو۔ (کٹرالایمان)

اور پھوائفرا دی کہنے ہے پہلے صدقہ کا تن فرمائے ہوئے ارشا وفرمایا:

﴿ فَافَا اَلَمْ مَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ ﴾ (۲۲)

مرجمہ: پھر جب تم نے بیرنہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر ہے تم پر دیوع فرمائی۔ فرمائی۔ (۲۲)

رمضان المبارك كى راتول بين جماع كى حرمت كونسوخ كرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
﴿ فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْمُنْ بِنِسْرُ وَهُنَّ ﴾ (٣٣)

تو اس نے تہارى تو به قبول كى اور تنهيں معاقف فرمایا، تو اب ان
سے جبت كرو۔ (كنزالا يمان)

و الحمد لله وحده و صلى الله على سيننا محمد و آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً ـ

المحد للد! رساله بندا مصنفه امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه (التوفی ۱۹۱۱ه) کا ترجمه و تبعره بهت توضیح و تخ تنج آج ۱۳۵۰ مام المنظر ۱۳۲۵ ه بمطابق اارابر بل بروز یک شنبه کوایک بی نشست میں پاییم بیمیل کو پہنچاء کے ہاللہ کریم چاہبتو گنا ہوں کے سمندر میں وو بے ہوئے ص ہے بھی وین کا کام لے لیتا ہے۔ فالحمد للدیلی والک

وزار آخر ما وقد فلم النغير القاوري مجسر محاد وم محطاري اقتر له الياري

۲/۲۸ الفع:۲/۲۸

۲۰/4۳: المؤمل:۲۰/4۳

٣٧ الهجادلة ١٣/٥٨ ١٣/

٣٢ القرة: ١٨٤/٢